(صرف احمدی احباب کے لئے)

# عِيلُالأَضِعِيكَ

( قربانی کی حقیقت، فضائل اور مسائل)

نظارت اصلاح وارشادمر كزيير

# قربانی کی روح اور فلسفه

''اس بات کاخیال رکھنا چاہیے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنی ہے۔۔۔۔خدا تعالیٰ جوتمہارے اندرتقو کی قائم کرنے کے لئےتم سے قربانی مانگتا ہے..... بیہ گوشت اور خون جوتم نے جانورکوذ کے کر کے حاصل کیا ہے اور بہایا ہے اگریہ تقویٰ سے خالی ہے اللّٰد تعالٰی کی رضا حاصل کرنے کے مقصد سے خالی ہے تو اللّٰد تعالٰی کوتوان ما دی چیزوں ہے کوئی سروکارنہیں ہے۔اللہ تعالی تو یہ ظاہری قربانی کرکے قربانی کی روح تم میں پیدا کرناچا ہتا ہے۔ جبتم جانوروں کوذبح کروتو تہمیں بیا حساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایناایک حکم پورا کروانے کے لئے اس جانورکومیرے قبضہ میں کیا ہے اور میں نے اس کی گردن پر چھری پھیری ہے۔اللّٰہ تعالٰی نے مجھے حضرت ابراہیم علیہالسلام کی سنت برعمل کرنے کی توفیق دی ہے۔اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی اس جانورکو ذبح کیا۔اللہ تعالیٰ نے مجھے تو فیق دی کہ میں اس کے حکم برعمل کرنے والا ہوا، اس قابل ہوا کہ اس برعمل کرسکوں۔اس نے مجھے تو فیق دی کہ میں اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہوا۔تواللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب اس نیت سے قربانی کررہے ہوگے، تقویٰ کی راہوں پر چلتے ہوئے قربانی کروگے توبہ قربانی مجھ تک پہنچے گی ..... بیروح ہے جس کے ساتھ اللہ کے حضور قربانیاں پیش ہونی جا ہئیں۔''

(حضرت خليفة أمسح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز از خطبه عيد الاضحيه 21رجنوري 2005ء)

## يبش لفظ

مجلس مثاورت 2009 میں دوسری تجویز احباب جماعت کاعلمی معیار بڑھانے کے بارہ میں تھی۔اس سلسلہ میں عیدالاضحیہ کے مبارک موقع پریدکتا بچہ پیش خدمت ہے۔اس میں نمازعید کاطریق اوراس کے مسائل،قربانی کی حقیقت اوراس کے فضائل سے متعلقہ امور بیان کئے گئے ہیں۔

اس کتابچه کا بنیادی مقصد احباب جماعت کو یادد ہانی کروانا ہے کہ ہماری تمام عبادتوں اور قربانیوں کا مقصد محض خدا تعالی کی رضا کا حصول ہے۔اوریة قربانیاں خدا تعالی کئی پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ حضرت مسے موعود \* فرماتے ہیں:۔

"قربانیاں وہی سواریاں ہیں جو خدا تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں۔ اور خطاؤں کو محورتی ہیں۔ یہ جو خطاؤں کو محورتی ہیں۔ یہ جو خطاؤں کو محورتی ہیں جو ہمیں پینجیر خداصلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچیں جو سب مخلوق سے بہتر ہیں اُن پر خدا تعالیٰ کا سلام اور بر کتیں ہوں۔'

(خطبهالهاميهازروحانی خزائن جلد 16 صفحه 45)

الله تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی قربانیوں کی توفیق عطا کرے جواس کے نزدیک مقبول کھر یں اور اس کی محبت اور رضاحاصل کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ بیقربانیاں ہماری تمام خطا وَں کومٹانے والی ہوں اور تمام بلاؤں کودور کرنے کا موجب بن جائیں۔ آئین

خاكسار

سير {<sub>رادر</sub>

ناظراصلاح وارشاد مركزيه

(صرف احمدی احباب کے لئے)

# عِيْلُالاَضِمِيَّهُ

( قربانی کی حقیقت، فضائل اور مسائل )

نظارت اصلاح وارشادمر کزییه

# قربانی ازروئے قرآنِ کریم ارشاد ہاری تعالی ہے:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ مِّنُ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلْهُكُمُ إِلَّهُ وَّاحِدٌ فَلَهُ أَسُلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ٥ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَالصَّابِرِيْنَ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيْمِي الصَّلُوةِ لا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنْفِقُونَ ٥ وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمُ مِّنُ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمُ فِيهَا خَيْرٌ ق فَاذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآتٌ ج فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطُعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ طَ كَذَالِكَ سَخَّرُنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ٥ لَنُ يَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَآؤُهَا وَلكِنُ يَّنَالُهُ التَّقُولى مِنكُمُ ط كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمُ لِتُكَبّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَلاّكُمُ ع وَبَشِّر الْمُحْسِنِيُنَ٥ (سورةَالْحَ:35-38) " اور ہم نے ہرائمت کے لئے قربانی کا طریق مقرر کیا ہے تا کہ وہ اللہ کا نام اُس پر ر طیس جواس نے انہیں مولیق چو یائے عطا کئے ہیں۔ پس تہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پس اس کے لئے فرما نبردار ہو جاؤ۔ اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے

ان لوگوں کو کہ جب اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے توان کے دل مرعوب ہوجاتے ہیں اور جواس تکلیف پر جو انہیں پینچی ہوصبر کرنے والے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور جو پچھ ہم نے انہیں عطاکیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ جنہیں ہم

نے تمہارے لئے شعائر اللہ میں شامل کر دیا ہے ان میں تمہارے لئے بھلائی ہے۔ پس ان پر قطار میں کھڑا کر کے اللہ کا نام پڑھو۔ پس جب ( ذیح کرنے کے بعد ) ان کے پہلو زمین سے لگ جا کیں تو ان میں سے کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اور سوال کرنے والوں کو بھی۔ اسی طرح ہم نے آئییں تمہاری خدمت پرلگار کھا ہے تا کہتم شکر کرو۔ ہرگز اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون لیکن تمہار اتقوی کی اس تک پہنچ گا۔ اِسی طرح اُس نے تمہارے لئے اُنہیں مسخر کر دیا ہے تا کہتم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بنا پر کہ جواس نے تمہیں ہدایت عطاکی اور احسان کرنے والوں کو خوشنجری دیدے۔''

سنّت ابراہیمی کے مطابق ہر سال دسویں ذوالحجہ کو جج کی برکات میسر آنے کی خوشی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وحضرت اساعیل علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی کی یاد میں عیدالاضحیہ یا عید قربان منائی جاتی ہے۔ نماز عید کا اجتماع ایک رنگ میں مسلمانوں کی فقافت اور دینی عظمت کا مظہر ہوتا ہے اس لئے اس میں خواتین وحضرات ، پچے اور پچیاں سبجی شامل ہوتے ہیں جتی کہ اجتماع عید میں خواتین مخصوص ایام میں بھی الگ بیٹھ کر ذکر الہی اور شبج و تحمید کرتی ،خطبہ عید شبتی اور دعا میں شامل ہوتی ہیں۔ تا وہ بھی اس عظیم الشان ابرا ہیمی قربانی کا فیضان حاصل کر سکیں۔

# قربانی کی روح اور حقیقت

سیدنا حضرت مسیح موعودعلیه السلام اینے پُر معارف خطبه عیدالاضحیه میں جو'' خطبه الهامیه'' کے نام سے موسوم ہے، قربانی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''اے خدا کے بندو! اپنے اس دن میں کہ جو بقر عید کا دن ہے غور کر واور سوچو۔ کیونکہ ان قربانیوں میں عقلمندوں کے لئے بھید پوشیدہ رکھے گئے ہیں ....اور ان کو اُن قربانیوں پر سبقت ہے کہ جو نبیوں کی پہلی امتوں کے لوگ کیا کرتے تھے ...اور بیکام ہمارے دین

میں اُن کاموں میں شار کیا گیا ہے کہ جواللہ تعالیٰ کے قرب کا موجب ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان ذرح ہونے والے جانور س کا نام قربانی رکھا گیا۔

حدیثوں میں آیا ہے کہ بیقر بانیاں خدا تعالی کے قرب اور ملاقات کا موجب ہیں اس شخص کے لئے کہ جوقر بانی کو اخلاص اور خدا پر سی اور ایمان داری سے ادا کرتا ہے اور بیقر بانیاں شریعت کی بزرگ تر عبادتوں میں سے ہیں اور اسی لئے قربانی کا نام عربی میں نَسِیْکَةٌ ہے اور نُسُک کا لفظ عربی زبان میں فرما نبر داری اور بندگی کے معنوں میں آتا ہے اور ایسانی پیلفظ یعنی نُسُک اُن جانوروں کے ذرج کرنے پر بھی زبان مذکور میں استعمال یا تا ہے جن کا ذرج کرنامشروع (یعنی شریعت کے مطابق) ہے۔''

(خطبه الهاميه ازروحانی خزائن جلد 16 صفحه 31 تا 33) سيد ناخليفة السين الله و الله مرافق مرافق مرافق مرافق كا فلسفه بيان كرتے ہوئے فرماتے س

'' قربانی جوعیداننی کے دن کی جاتی ہے اس میں بھی ایک پاک تعلیم ہے اگراس میں مدنظر وہی امرر ہے جو جناب الہی نے قرآن شریف میں فرمایا:

لَنُ يَّنَالُ اللَّهَ لُحُو مُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَّنَالُهُ التَّقُولى مِنكُمُ (سورة الْجَ:38) قربانی كيا ہے ايك تصويری زبان ميں تعليم ہے جسے جاہل اور عالم پڑھ سكتے ہيں۔ خدا كسى كے خون اور گوشت كا بھوكانہيں۔ وه يُطُعِمُ وَ لَا يُطُعَمُ (الانعام: 15) ہے۔ ايبا پاك اور عظيم الثان بادشاہ نہ تو كھانوں كامختاج ہے، نہ گوشت كے چڑھاوے اور كَهُو كا بلكہ وہ تمہيں سكھانا چاہتا ہے كہتم بھى خدا كے حضور اسى طرح قربان ہوجاؤ جيسے ادنی اعلیٰ كے لئے قربان ہوجاؤ جيسے ادنی اعلیٰ كے لئے قربان ہوتا ہے۔ '' (خطبات نور صفحہ 431) كير فرماتے ہيں:

''قربانی کا نظارہ عقلمندانسان کے لئے بہت مفید ہے۔اپنے اعمال کا مطالعہ کرو۔اپنے

فعلوں میں ، باتوں میں ، خوشیوں میں ، ملنساریوں میں ، اخلاق میں غور کرو کہ ادنی کو اعلیٰ

کے لئے ترک کرتے ہویائہیں؟ اگر کرتے ہوتو مبارک ہے تمہارا وجود عیب دار قربانیاں چھوڑ دو تمہاری قربانیوں میں کوئی عیب نہ ہو، نہ سینگ کٹے ہوئے ، نہ کان کئے ہوئے ۔
قربانی کے لئے تین راہیں ہیں ۔(۱) استغفار ۔(۲) دعا۔(۳) صحبت صلحاء ۔ انسان کو صحبت سے بڑے بڑے فوائد پہنچتے ہیں صحبت صالحین حاصل کرو ۔ قربانی کے لئے تین دن ہیں، پر روحانی قربانی والے جانتے ہیں کہ سب ان کے لئے کیساں ہیں'۔

(خطبات نورصفحہ 378) سیدنا حضرت خلیفة استے الثانی نوراللّه مرفقہ ہ فرماتے ہیں:

''رسول کریم صلی الله علیه واله وسلم نے اس عید کا نام عید الاضحیه رکھ کر بتایا که آپ کی امت کوخد اتعالی اس قدر برو هائے گا گر ان میں سے اس موقعہ پر بہت کم قربانی کرنے والے ہوں گے تب بھی ان کی قربانیاں ایک بہت برو المجموعہ ہوجا کیں گی۔ پس یہ عید بروی شاندار عید ہے جس کی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی اس موقعہ پر لوگ بکروں اور دُنبوں کی قربانیاں کرتے ہیں لیکن قرآن کریم فرما تا ہے:

لَنُ يَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَّنَالُهُ التَّقُولَى مِنكُمُ اللَّهَ لَحُومُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَّنَالُهُ التَّقُولَى مِنكُمُ اللَّه تعالَى كوان قربانيوں كا گوشت اور خون نہيں پہنچتا بلک قربانی کو اور یہی وہ ہے۔ پس اصل قربانی وہ ہے جوانسان اپنی اور اپنے اہل وعیال کی پیش کرے اور یہی وہ سبق ہے۔ ''
سبق ہے جوعید الاضحیہ میں سکھاتی ہے۔''

(خطبه عيدالاضحيه فرموده 19 راگست 1956 بمقام ربوه ازالفضل 10 رجون 1959)

قربانى كاحقيقى فلسفه

سیدنا حضرت مسیح موعودعلیه السلام فرماتے ہیں۔

چیز نہیں اصل چیز خدا کی راہ میں زندگی گزارنا ہے اور یہی ذرج عظیم ہے جس کی روسے انسان اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ کراپنی رضا کو قربان کر کے خدا تعالی کی رضا قبول کر تا اور اس کے پیار کے حصول کی کوشش کر تاہے۔''

(خطبة عيدالاضحيه 22 رنومبر 1977ءاز الفضل 2 /جنوري 1978ء)

### پھرفر مایا:

''اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے اس عید کواس رنگ میں مبارک کرے کہ جن قربانیوں کی روایت اس عید سے وابستہ کی گئی ہے اور قرب الہی کی جوراہیں ان قربانیوں کے نتیجہ میں انسان پر کھولی گئی ہیں وہ راہیں اللہ تعالیٰ ہم پر بھی کھولے اور اپنے قرب کے دروازے ہمارے لئے واکرے اوراینی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں نوازے۔''

(خطبه عيدالاضحيه 16 رجنوري 1973ء از الفضل 26 رنوم 1976ء)

سيد ناخليفة المسيح الرابع عيدالاضحيه كي حكمت اور فلسفه بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں

"اس عيد ميں جوہم آج منارہے ہيں اپني تمام زندگی خدا کے حضور پيش كرنے كامطالبه كيا
جاتا ہے۔ پچھ وقت كے لئے كسی جذباتی قربانی كا معاملہ نہيں بلكہ خدا تعالیٰ كی اطاعت
ميں اس طرح ثابت قدم رہنا كہ اپنا پچھ بھی باقی نہ رہنا، ہر چيز كا ما لك خدا كو قرار دے كر
اس كی مرضی كے سامنے سرتسليم خم كر دینا، بيہ ہو وہ پيغام جو بيع بين ميں دیتی ہے۔''

اس كی مرضی كے سامنے سرتسليم خم كر دینا، بيہ ہو وہ پيغام جو بيع بين ميں دیتی ہے۔''

(خطب عيد الاضحيہ 28 سمبر 1982ء از خطبات عيدين صفحہ 364

### پھرفر مایا:

''حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوۃ والسلام تو تمثیلی طور پر ابراہیم قرار دیا تو واقعۃ ایک عظیم الثان واقفین کی نسل پیدا کرنے کی بھی تو فیق بخشی اور آج ہزار ہالوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی تمناؤں کی گردنوں پر چیری چیبر دی ہے اور ذبح عظیم کا جوذ کر قرآن کریم میں ماتا ہے وہ یہی ذبح عظیم ہے ۔۔۔۔۔۔اگر ذبح عظیم کی روح کو

''اصل روح کی قربانی ہے ....اور بکروں کی قربانیاں روح کی قربانی کے لئے مثل سابوں اور آثار کے ہیں ،،

(خطبهالهاميهازروحانی خزائن جلد 16 صفحه 68) سيدنا حضرت خليفة السيح الاول نورالله مرقد ه فرمات يېن:

''تم قربانیاں کرواس یقین کے ساتھ کہ ان میں تصویری زبان کے ذریعے تمہیں فرمانبرداری کی تعلیم ہے اور بیرکتم بھی ادنی کواعلی کے لئے قربان کرناسکھو۔''

(خطبات نور صفحہ 437) سیدناخلیفة اسلے الثانی نوراللّٰد مرقدہ فرماتے ہیں۔

سیدناخلیفۃ اُسے الثالث نے ایک موقعہ پر قربانی کی حقیقت یوں بیان فرمائی:

دلیس قربانی کی اس عید کا تعلق دنبوں یا بھیڑوں یا بکر یوں یا گائے یا اونٹ کی قربانی سے نہیں اس عید کا تعلق دنبوں یا بھیڑوں یا بھر یوں یا گائے یا اونٹ کی قربانی سے نہیں اس عید کا تعلق دنے عظیم سے ہے یعنی جان کی قربانی سے نہیں خدا کی راہ میں زندگی کی قربانی سے ہے۔ یہ تجر بداور مشاہدہ ہے کہ بہت سے مواقع پر انسانوں کا جان دینازندہ رہ کر قربانی دینے سے بہت آسان ہوجا تا ہے اس لئے جومومین شہداء ہیں ان کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ خدا کے حضور یہ خواہش پیش کریں گے کہ انہیں پھر زندہ کیا جائے اور پھر وہ خدا کی راہ میں جان کی قربانی دیں اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر قربانی

دیں۔اس میں بھی ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے کہ خدا کی راہ میں محض جان دے دینا پہلو کوئی

را ہوں پر چلتے ہوئے قربانی کرو گے تو یہ قربانی مجھ تک پہنچ گی۔ تو جیسا کہ میں نے کہا یہ روح ہے۔ سے جس کے ساتھ اللہ کے حضور قربانیاں پیش ہونی چاہئیں۔''

(خطبة عيد الاضحيه 21رجنوري 2005ء از الفضل انٹرنيشنل 4 رفروري 2005ء)

## قربانی ردّ بلا کاموجب

سیدنا حضرت مسیح موعودعلیه السلام فرماتے ہیں۔

''إِنَّ الضَّحَايَا هِيَ الْمَطَاياَ تُوُصِلُ اللي رَبِّ الْبَرَايَاوَتَمُحُو الْخَطَاياَ وَتَدُ فَعُ الْبَلايَا. هَذَا مَا بَلَغَنَامِنْ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَالْبَرَكَاتُ السَّنِيَّةُ.

قربانیاں وہی سواریاں ہیں جو خُدا تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں۔اور خطاوُں کومحوکرتی ہیں اور بلاوُں کو دور کرتی ہیں اور بلاوُں کو دور کرتی ہیں۔ یہ بنچیں جو بلاوُں کو دور کرتی ہیں۔ یہ بہتر ہیں اُن پر خدا تعالیٰ کاسلام اور برکتیں ہوں۔''

(خطبهالهاميهازروحاني خزائن جلد16 صفحه 45)

# قربانی کااجر

سیدنا حضرت مسیح موغودعلیهالسلام فرماتے ہیں۔

''جس نے اپنی قربانی کی حقیقت کومعلوم کر کے قربانی اداکی اور صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ اداکی .....اُس نے اپنی جان اور اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں کی قربانی کر دی اور اس کے لئے اجر بزرگ ہے جیسا کہ ابراہیم کے لیے اس کے رب کے زدیک اجر تھا۔''

(خطبهالهاميهازروحانی خزائن 16 جلد صفحه 44)

سيدنا حضرت خليفة الشيح الثاني نورالله مرقدهٔ فرماتے ہيں:

"قربانیوں کو ہم نے شعائر الله قرار دیا ہے۔ یعنی وہ انسان کوخدا تک پہنچاتی ہیں اور اُن کے ذریعہ سے دینی اور دنیوی بھلائی ملتی ہے۔'' (تفییر کبیر جلد 6 صفحہ 53) آپ نے بھلا دیا تو ہے شک کروڑوں بکرے بھی آپ ذیح کرتے چلے جائیں آپ ذیح عظیم تو وہی ہوتا ہے جودلوں کا ذیح عظیم کی بات پوری کرنے والے نہیں بن سکیں گے۔ ذیح عظیم تو وہی ہوتا ہے جودلوں کا ذیح ہور ہاہوتا ہے۔ ذیح عظیم تو وہ ہوتا ہے جوانسان ہمیشہ کے لئے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے اوراپی ساری تمنا ئیں کسی اور کے ہاتھوں میں پکڑا دیتا ہے۔ اپنے سارے حقوق آپنے ہاتھوں سے تلف کر دیتا ہے۔ سب یہ ہوزی عظیم جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ الصلاق والسلام کی قربانیاں اشارہ کررہی ہیں اور جوذی عظیم سب سے زیادہ شان کے ساتھ دنیا نے حضرت محرمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھا اور آج جس کا اعادہ ہوا ہے حضرت موعودعلیہ الصلاق والسلام کے زمانہ میں دیکھا اور آج جس کا اعادہ ہوا ہے حضرت موعودعلیہ الصلاق والسلام کے زمانہ میں۔ "

(خطبه عيد الاضحيه 17 رحمبر 1983ء ازخطبات عيدين صفحه 388-388) المسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز قربانى كى روح اور فلسفه بيان كرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

''یہ گوشت اورخون جوتم نے جانور کو ذئ کر کے حاصل کیا ہے اور بہایا ہے اگر یہ تقویٰ سے خالی ہے اللہ تعالیٰ کو توان مادی چیزوں خالی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے مقصد سے خالی ہے تو اللہ تعالیٰ کو توان مادی چیزوں سے کوئی سروکا رہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ ظاہری قربانی کی روح تم میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب تم جانوروں کو ذئ کر روتو تمہیں یہا حساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپناایک تھم پورا کروانے کے لئے اس جانور کو میرے قبضہ میں کیا ہے اور میں نے اس کی گردن پر چھری پھیری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی ، اس جانور کو ذئ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کے حکم پر عمل کرنے والا ہوا ، اس قابل ہوا کہ اس پر عمل کر سکوں۔ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ جب اس نیت سے قربانی کررہے ہوگے، تقویٰ کی میں شامل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ جب اس نیت سے قربانی کررہے ہوگے، تقویٰ کی

# عيدالاضحيه كےمسائل

عیدین کے موقعہ پر ہر لحاظ سے ظاہری زینت کا اہتمام کرنا چاہئے۔ صاف تھرا، دھلا ہوا اور اچھالباس پہنا جائے۔ عیدین کے موقعہ پڑسل کرنا اسوہ رسول علیہ سے ثابت ہے۔ حدیث میں ہے:

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَغُتَسِلُ يَوُمَ الْفُطُر وَيَوُمَ الْأَضُحَى.

(سنن ابن ماجه ابواب اقامة الصلوة باب ما جاء في الاغتسال في العيدين، حديث نمبر 1315) حضرت ابن عباسٌ بيان كرتے بيل كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم عيد الفطر اور عيد الاخلى كے دن غسل فرمايا كرتے تھے۔

اسوة رسول عَيْنَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم عَنْ عَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا قَالَتُ طَيَّبُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَلِا حُرَامِهِ) قَبُلَ أَنْ يُحُرِمَ وَيَوْمَ النَّحُرِ قَبُلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبِ فِيهِ

(سنن نسائی، کتاب مناسك الحج، باب اباحة الطیب عند الاحرام) حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها نے فرمایا که میں نے رسول الله علیہ کوآپ کے احرام باندھنے سے قبل اورعیدالاضحیہ کے روز الیی خوشبولگائی جس میں کستوری بھی شامل تھی۔

عیدالاضحیہ کے موقع پرنماز سے فارغ ہونے کے بعد کھانا زیادہ بہتر ہے۔حدیث

المیں آتا ہے۔ میں تاریخ میں میں میں اس می

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُريدةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لَا يَخُرُ جُ

لم سیدناخلیفة ایش الثانی نورالله مرقده فرماتی ہیں:

''یا در کھو قربانیوں میں بی حکمت نہیں کہ اُن کا گوشت یا ان کا خون خدا تعالی کو پہنچتا ہے بلکہ اُن میں حکمت بیہ ہے کہ ان کی وجہ سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔''

(تفسير كبير جلد 6 صفحه 57)

# قربانی کی اہمیت وفضیلت

احادیثِ مبارکہ میں قربانی کے کئی فضائل و برکات بیان کئے گئے ہیں۔ایک حدیث میں ہے:

عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ مَاعَمِلَ ابُنُ آدَمَ يَوُمَ النَّحُرِ عَمَلاً اَحَبَّ اِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ مِنُ هِرَاقَةِ دَمٍ وَانَّهُ لَيَاتِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا و اَظُلافِهَا وَ اَشُعَارِهَا. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِمَكَانٍ ، قَبُلَ اَنُ يَّقَعَ عَلَى الْلاَرْضِ اَشُعَارِهَا. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِمَكَانٍ ، قَبُلَ اَنُ يَّقَعَ عَلَى الْلاَرْضِ فَطِيْبُوا بِهَا نَفُساً.

(ابن ماجه ابواب الاضاحي باب ثواب الأضحية،حديث نمبر3126)

حضرت عائشه صديقة سے روايت ہے:

'' آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که قربانی والے دن ابن آدم کا کوئی عمل خدا تعالی کوخون بہانے (لیعنی قربانی کرنے) کے عمل سے زیادہ پیارا اور محبوب نہیں اور قربانی کا جانور قیامت کے روز اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں (پائے) سمیت خدا کے حضور حاضر ہوگا۔ (لیعنی قربانی کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا) اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے ہاں قبولیت کا درجہ پاتا ہے۔ پس تم خوش ہو جاؤ۔''

يَوُمَ الْفِطُرِ حَتَّى يَطُعَمَ وَلَا يَطُعَمُ يَومَ الأضُحىٰ حَتَى يُصلِّيَ.

(ترمذي ابواب العيدين باب في الاكل يوم الفطر قبل الخروج،حديث نمبر542)

حضرت عبدالله بن بريدة أين والديروايت كرتے ميں كه:

أنحضور صلى الله عليه وسلم عيدالفطر كے موقع بر كھائے بغير نه نكلتے تصاور عيدالاضحيہ كے موقع ینہیں کھاتے تھے جب تک نمازنہ پڑھ لیتے۔

سيدنا حضرت خليفة أسيح الثاني نورالله مرقده فرماتے ہيں:

''رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی اس عید کے دن بیسٹت تھی کہ آ پ صبح کیجھ ناشتہ کر کے عید ر سے کے لئے جاتے تھے۔ گرآج کی عید کا دن کا پہلا حصہ نیم روزہ اور بچھلا حصہ قربانی ہوتا ہےاورآ پ کی سنت تھی کے عید ریا سے سے پہلے کچھ تناول نفر ماتے تھے۔ بعد میں جاکر قربانی کے گوشت سے کھاتے تھے۔اس کئے بیعیداینے اندردونمونے رکھتی ہے کیونکہ اس کا ایک حصہ روزے کا اور دوسرا حصہ کھانے کا ہے .... پیقینی امر ہے کہ جس شخص نے جس عید پر خدا تعالیٰ کے قرب کی راہ تلاش کی وہی عیداس کے لئے بڑی عید ہے۔''

(خطبة عيد الاضحيه 6 ستمبر 1919 بمقام قاديان ازالفضل قاديان 20 ستمبر 1919)

😸 نمازعید کیلئے ایک راستہ سے جانا اور دوسرے راستہ سے واپس آناسنت ہے۔ حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا خَرَجَ يَوُمَ الْعِيْدَيْنِ فِي طَرِيُقِ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ.

(ترمذي ابواب العيدين باب حروج النبيُّ الى العيدين في طريق حديث نمبر 541) آنخضرت صلی الله علیه وسلم نما زعید کے لئے ایک راستہ سے جاتے اور دوسرے راستہ سے واپس تشریف لایا کرتے تھے۔

😝 عید کی تکبیرات کے بارہ میں روایات سے ثابت ہے کہ پیکبیرات 9 ذوالحجہ کی فجر سے ۱۲ زوالحبہ کی عصرتک بلندآ واز سے پڑھنی چاہئیں۔ تكبيرات عيدكے باره ميں روايت ہے:

وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنِّي فَيَسُمَعُهُ أَهُلُ الْمَسْجِدِ ، فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهُلُ الْأَسُوَاقِ ، حَتَّى تَرُتَجَّ مِنَى تَكْبِيرًا وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنَّى تِلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ ، وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسُطَاطِه، وَمَجْلِسِه وَمَمْشَاهُ تِلُكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا وَكَانَتُ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحُر وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرُنَ خَلْفَ أَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزَ لَيَالِيَ التَّشُريق مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسُجِدِ.

(جامع صحیح بخاری کتاب العیدین،باب تکبیر ایام منی،حدیث نمبر969) سيدنا حضرت خليفة المسيح الرابع فرماتے ہيں:

''جہاں تک تشریق میں صحابہؓ کا تکبیرات کا کہنے کا طریق ہے اس تعلق میں بخاری کتاب العيدين سے بيروايت لي گئي ہے۔حضرت عمررضي الله عندمني ميں اپنے خيمے ميں ہي تكبيرات اتنى بلندآ واز سے را ها كرتے تھے۔كم معجد ميں بيٹھے لوگ آپ كى آ وازكوس لیتے تھے۔....خانہ کعبہ کی مسجداور خیمہ میں بڑا فرق ہوا کرتا تھالیکن اس قدر بلندآ واز سے آپ تكبيرات پڑھا كرتے تھے كەخانە كعبەميں بيٹھے لوگ انہيں سن ليا كرتے تھے اورآپ ا کی آواز کے ساتھ تکبیرات کہتے تھے اور بازاروں میں چلنے والے لوگ بھی تکبیرات کہتے تھے۔ یہاں تک کہ منی تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا۔ بہت کثرت سے تکبیریں کہی

جاتیں۔....پس آپ بھی اس کو پیش نظر رکھیں اور تکبیرات کہا کریں۔ بیہ چند دن تکبیرات کے ہیں اور اپنے گھر کو تکبیرات کی آواز سے سجائیں اور بچوں کو عادت ڈالیس اس خوبصورت آواز کو سننے کی یہاں تک کہان کے دل پریہ آواز جاگزیں ہوجائے اور بھی بھی نہ بھولے اور سب سے اچھا نغمان کی روح میں جوسرایت کرے وہ انہیں تکبیرات کا نغمہ

اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لَا اِلهُ اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ."

(خطبة عيد الاصحيه 28 رمارج 1999ء ازخطبات عيدين صفحه 651-652)

اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ ایا م تشریق میں حضرت عبداللہ ابن عمراور حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہما بازار میں نکل جاتے اور تکبیرات پڑھتے اور باقی لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہتے۔

(جامع صحیح بخاری کتاب العیدین،باب فضل العمل فی ایام التشریق،حدیث نمبر968) تکبیرات کے بارہ میں سیرنا مصلح موعودنوراللدم قد وفر ماتے ہیں:

''اصل غرض تکبیر وتحمید ہے خواہ کس طرح ہواوراس کے متعلق دستورتھا کہ جب مسلمانوں کی جماعتیں ایک دوسرے سے ملتی تھیں تو تکبیریں ہمتی تھیں ۔ مسلمان جب ایک دوسرے کود کیھتے تو تکبیر کہتے ۔ اٹھتے بیٹھتے تکبیر کہتے کام میں لگتے تو تکبیر کہتے ۔ لیکن ہمارے ملک میں جو بیران کے ہے کہ تھی نماز کے بعد کہتے ہیں اس خاص صورت میں کوئی ثابت نہیں۔'' میں جو بیران کے ہے کہ تھی نماز کے بعد کہتے ہیں اس خاص صورت میں کوئی ثابت نہیں۔'' (خطب عیدالاضحیہ 5 راگست 1922 بمقام قادیان از انفضل قادیان 17 راگست 1922)

عیدالاضحا کی نمازعیدالفطر کی بجائے قربانی کرنے کی وجہ سے جلد پڑھی جاتی ہے تاکہ وقت پر قربانی کی جاسکے۔ تاکہ وقت پر قربانی کی جاسکے۔ ''رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سقت تھی اور آپ کا بیطریق تھا کہ اس عید کے موقعہ پر

آپ نماز جلدی پڑھایا کرتے تھے اور خطبہ بھی مختصر فرماتے تھے۔ تا کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہووہ نماز سے فارغ ہوکر .....قربانی کرسکیں۔''

(خطبة عيدالاضحيه 30 مئي 1928 ازالفضل قاديان 15 رجون 1928ء)

عیدین کے موقع پر عید کی دور کعت نماز کسی کھلے میدان یا عیدگاہ میں زوال سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ پہلے پڑھی جاتی ہے۔ حسب ضرورت عید کی نماز جامع مسجد میں بھی ادا کی جاسکتی ہے۔

حضرت ابو ہر رر اللہ سے روایت ہے کہ:

''ایک عید کے موقع پر بارش تھی تو آنخضرت علیہ نے عید کی نما زمسجد میں پڑھائی۔''

(ابو داود کتاب الصلوة باب یصلی بالناس فی المسجد اذا کان یوم مطر)
عیدگی نمازسنت ہے۔رسول کریم سے ثابت ہے کہ عیدگی نماز با جماعت ہی پڑھی

جاسکتی ہے اسکیے جائز نہیں۔

امام کے ساتھ نہ پڑھی جا سکنے والی نماز کو اس طرح مکمل کرے گا جس طرح اس نے اس فیاس کے بعد میں ناخیر سے شامل ہوتو وہ امام کے سلاح اس نے اس میں اداکر ناتھا۔ (فیصلہ مجلس افتاء)

### خطبهعيد

عير كا خطبه وبى جوجمع كا خطبه به - خطبه كى عبارت مندرجه ذيل به -اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ \_ أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطنِ الرَّجِيمَ \_ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمَ \_

الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 0 الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ 0 مَالِكِ يَوُمِ الدِّيْنِ 0 إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِينُ 0 إِهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ 0 صِرَاطَ المُسْتَقِيمَ 0 صِرَاطَ النَّانَعُمْتَ عَلَيْهِمُ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّآلِيُنَ 0 اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ عَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّآلِيُنَ 0 اللَّ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّآلِيُنَ 0 اللَّ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّآلِينَ 0 اللَّ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّآلِينَ 0 اللَّ عَلَيْهِمُ وَلَا اللَّ

### خطبهثانيه

ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَعُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ بِاللّٰهِ مِنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَ مِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَمُضِلَّ لَهُ وَ مَنُ يُّضُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لَّا اِللهَ اللّٰهُ وَنَشُهَدُ اَنْ لَا اللهُ اللهُ وَنَشُهَدُ اَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ.

عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَ الإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرُبِيٰ وَيَنَاهِ وَيَنَاهِ عَنِ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَ الْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرُبِيٰ وَيَنَاهِى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكرِ وَالْبَغِي يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُوا اللهِ عَنِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# نمازعيد كاطريق

تکبیراتِ عید کی تعداد کے بارہ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا طریق احادیث میں یوں درج ہے:

أَنَّ الْنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَبَّرَفِى الْعِيدَيُنِ فِى الْاُولِلَى سَبُعَاقَبُلَ الْقِرَأَةِ وَفِى الْعِيدَيُنِ فِى الْاَوللَى سَبُعَاقَبُلَ الْقِرَأَةِ وَفِى الْآخِرَةِ خَمُساً قَبُلَ الْقِرَأَةِ.

(جامع ترمذی باب ما جاء فی التکبیر فی العیدین، حدیث نمبر (536)

العنی آنخضرت صلی الله علیه وسلم عیدین کے موقعہ پر پہلی رکعت میں ( سکبیر تحریمہ کے علاوہ) سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں قر اُت سے پہلے کہا کرتے تھے۔

العادہ کیا زعید کا طریق ہے ہے کہ پہلے دور کعت نمازادا کی جاتی ہے اور پھر خطبہ دیا جاتا ہے۔ نمازعید کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کرشاء پڑھی جاتی ہے اور پھر شاء کے بعد اور تعو ذسے پہلے امام سات تکبیریں بلند آ واز سے کہ اور مقتدی آ ہستہ آ واز سے یہ تکبیرات کہیں۔ امام اور مقتدی دونوں تکبیرات کہتے ہوئے ہاتھ کا نوں تک اٹھا ئیں اور کھلے چور ڈ دیں سات تکبیرات کے بعد امام ہاتھ باندھ کراعوذ اور بسم اللہ پڑھے ۔اس کے بعد صورة فاتحہ اور قرآن کریم کا کوئی حصہ بالجمر پڑھ کررکوع و بجود کی ادائیگی کے ساتھ پہلی رکعت کی ممکن کرے۔ پھر دوسری رکعت کے لئے اٹھتے ہی پانچ تکبیریں پہلی رکعت کی تکبیرات کی طرح کے اور پھر سورة فاتحہ اور قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھے اور رکوع و بجود کے ساتھ دوسری کرعت کی اور سے بعد طرح کے اور پھر سورة فاتحہ اور قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھے اور رکوع و بجود کے ساتھ دوسری کرعت کی جاتھ کی بیرات کی بعد ساتھ دوسری کی جود کے ساتھ دوسری کوت کے بعد ساتھ کی کی بیرات کے بعد ساتھ کی کردون کے ساتھ دوسری کریم کا کوئی حصہ پڑھے اور رکوع و بجود کے ساتھ دوسری کے بعد ساتھ کی بیرات کے بعد ساتھ کے بعد ساتھ کی کھرے ۔اس کے بعد سے کہ میں کے بعد ساتھ کے بعد ساتھ کے بعد ساتھ کے بعد ساتھ کی کردون کی کھرے ۔اس کے بعد ساتھ کی کھرے ۔اس کے بعد ساتھ کے بعد ساتھ کے بعد ساتھ کے بعد ساتھ کی کردون کی دائوں کے بعد ساتھ کھرے ۔اس کے بعد ساتھ کے بعد ساتھ کی کردون کی دونوں کے بعد ساتھ کی کردون کی دونوں کے بعد ساتھ کے ب

امام خطبہ پڑھے۔ جمعہ کی طرح عید کے بھی دوخطبے ہوتے ہیں۔ پہلے خطبہ کے بعدامام تھوڑ اسا

بیٹھ کر دوسرا خطبہ پڑھ کر دعا کروادے۔اس طرح عید کی نماز مکمل ہوجائے گی۔

(فقەاحرىيەحصەعبادات صفحە 179)

یارسول الله گیقربانیاں کیا چیز ہیں ( یعنی ان کی کیا حیثیت ہے )۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سفّت ہے۔

عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ سِيُرِيُنَ قَالَ سَأَلْتُ ابُنَ عُمَرَ عَنِ الضَّحَايَا أَ وَاجِبَةٌ هِى قَالَ ضَحَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمُونَ مِنْ بَعُدِم وَجَرَتْ بِهِ ضَحَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمُونَ مِنْ بَعُدِم وَجَرَتْ بِهِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمُونَ مِنْ بَعُدِم وَجَرَتْ بِهِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمُونَ مِنْ بَعُدِم وَجَرَتْ بِهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمُونَ مِنْ بَعُدِم وَجَرَتْ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ بَعُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْ

حضرت امام محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرٌ سے پوچھا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو آپؓ نے فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی آپؓ کے بعد مسلمانوں نے اسے جاری رکھا۔اس طرح بیسنت جاری ہوگئی۔

# نربانی کاجانور

قربانی کے جانور کے بارہ متعددا حادیث میں ذکر ماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے: عَنُ أَبِی هُرَیُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ إِذَا أَرَادَ اَنُ یُضَجِّی اشْتَرَیٰ کَبْشَیْنِ عَظِیْمَیْنِ سَمِیْنَیْنِ أَقُرنینِ ..... وَذَبَحَ أَحَدُ هُمَا عَنُ اُمَّتِهِ وَ ذَبَحَ الآخَرَعَنُ مُحَمَّدٍ وَ عَنُ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ .

(ابن ماجه، ابواب الاضاحي،باب اضاحي رسول الله عَلَيْه، حديث نمبر3122)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو دوموٹے تازے صحت مند ہینگوں والے دُنے خریدتے ۔ ایک اپنی اُمت کی طرف سے دوسرااین اوراپنی آل کی طرف سے قربانی کے لئے پیش کردیتے۔

ان کے لئے اونٹ ، گائے ، بکری ، بھیڑ ، دُ نبدان میں سے کوئی سا جانور ذرج کیا ہوں کہ ایک کا کہ کا ہوں کا جانور ذرج کیا ہوں کا سکتا ہے۔

🕏 اجتاعی قربانی کی صورت میں اونٹ کی قربانی میں دس افراد شامل ہوسکتے ہیں جبکہ

چ جمعة المبارک اورعید کی نمازوں میں قرآن کریم کی تلاوت کے بارہ میں مختلف سورتوں کی تلاوت کا روایات میں وزکر ملتا ہے۔ آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم سورة الاعلیٰ اور سورة الغاشیہ کی تلاوت کرتے ۔ بعض روایات میں سورة تن اور سورة القمراور دیگر سورتوں یا آیات کی تلاوت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تاہم دیگر نمازوں کی طرح عیدین کی نماز میں بھی امام مَا تَیَسَّورَ کے حکم کے تحت قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ پڑھ سکتا ہے۔

( خلاصه:سنن ابو داؤ د كتاب الصلواة باب مايقرأبه في الجمعة)

# قربانی اوراس کے مسائل

قربانی ہرصاحب استطاعت کے لئے سنت مؤکدہ اور واجب ہے۔ جو شخص اکیلا قربانی دینے کی توفیق ندر کھتا ہووہ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال سکتا ہے۔

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ ایک بقرعید کے موقع پر آنحضور علیقیہ کے ساتھ عیدگاہ میں میں بھی موجود تھا۔ جب حضور علیقیہ نے خطبہ کمل کیا تو منبر سے اتر بے اورایک مینٹر ھالایا گیا۔حضور علیقیہ نے اپنے ہاتھ سے اسے ذرج کیا اور فر مایا:

بِسْمِ اللَّهِ اَللَّهُ اَكْبَرُ - يه ميرى طرف سے اور ميرى امت كان افراد كى طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہيں كى -

(سنن ابو داؤد كتاب الضحايا باب في الشاة يضحي بها عن جماعة)

قربانی سنت انبیاء ہے۔حدیث میں آتا ہے:

عَنُ زَيُدِبُنِ أَرُقَمَ قَالَ قَالَ اَصُحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هٰذِهِ الاَ ضَاحِيُّ ؟ قَالَ سُنَّةَ أَبِيُكُمُ إِبُرَاهِيُمَ.

(ابن ماجه ابواب الاضاحي باب ثواب الاضحية،حديث نمبر3127)

حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ علیہ سے دریافت کیا۔

اَنُ يُصَلِّى فَلْيَذُبَحُ مَكَانَهَا أُخُرِى وَمَنْ لَمُ يَذُبَحُ فَلْيَذُبَحُ بِإِسْمِ اللَّهِ.

(بخاری کتاب التوحید باب السوال باسماء الله تعالیٰ والاستعاده بها)
حضرت جندبِّ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوعیدالاضیٰ کے دن
دیکھا کہ پہلے آپؓ نے نماز پڑھائی پھر آپؓ نے خطبہ دیا اور فر مایا کہ جس شخص نے نمازعید
پڑھنے سے پہلے قربانی کا جانور ذیح کر لیاوہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذیح کرے اور جس نے ابھی
تک ذیح نہیں کیاوہ اب بسم اللّه پڑھ کر ذیح کرے۔

عضرت انس سيروايت به كه آنخضور عليه في دومينر هي ....قرباني كئه وزي كرت وقت اپنا پاؤل ان كري الله وقت اپنا پاؤل ان كري بهلوول برركها و بيسم الله و الله و الله الكه و الله و اوراين باته سيان كوذ كريا و

(صحیح بخاری کتاب الا اضاحی باب تکبیر عند الذبح، حدیث نمبر 336) قربانی 10 ذوالحجه کونماز عید کے بعد سے لے کر 12 ذوالحجه کوغروب آ فتاب سے بل تک کی جاسکتی ہے۔

# قربانی کا گوشت

قربانی کا گوشت صدقہ نہیں ہر کوئی کھاسکتا ہے۔خود بھی کھائیں ،عزیز رشتہ داروں اور دوست احباب، ہمسائے اورغر باء میں بھی تقسیم کرنا چاہئے۔

بہتر ہے کہ گوشت کے تین حصے کر کے تقشیم کیا جائے۔ ایک حصہ اپنے گئے ، دوسرا عزیز رشتہ داروں کے لئے اور تیسرا حصہ اگر جماعتی نظام ہوتو اس کے ذریعی غرباء وستحقین میں یا اُن لوگوں میں جنہوں نے قربانی نہیں کی تقسیم کیا جانا چاہئے۔ اور جہاں جماعتی انتظام نہ ہووہاں خورقسیم کرنا چاہئے۔

گائ كَاقربانى كِسات صح بوسكت بين حضرت ابن عباسٌ سے مروى ہے: كُنّا مَعَ النّبِيِّ عَلَيْكُ في سَفَرٍ فَحَضَرَ الاَضُحَىٰ فَاشُتَرَكُنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْجُزُورِعَشَرَةً.

(ترمذی ابوب الحج باب ماجاء فی الاشتراك فی البد نه والبقرة ،حدیث نمبر 905) لعنی ایک سفر پرجم آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے کہ عیدالاشخی آگئی ، تو گائے میں سات افراد نے حصہ لیا۔

اونٹ تین سال ،گائے دوسال اور بھیڑ بکری وغیرہ کم از کم ایک سال کی ہونی چاہئے۔ چاہئے۔

ن کی تربانی کا جانور، کمزوراورعیب دارنہیں ہونا چاہئے ۔ لنگڑا، کان کٹا، سینگ ٹوٹا اور کاناجانور جائز نہیں۔ کاناجانور جائز نہیں اسی طرح بیاراورلاغر کی قربانی بھی درست نہیں۔

(جامع ترمذي ابواب الاضاحي باب مالا يجوز من الأضاحي،حديث نمبر1497)

# قربانی کاوفت

ج کہانی عیدالضحیٰ کی نماز پڑھ کر کی جاتی ہے پہلے نہیں۔اس بارہ میں آنخضرت علیہ کا ارشادمبارک ہے:

عَنُ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوُمِ نَحُرِ فَقَالَ لا يَذُبَحَنَّ اَحَدُكُمُ حَتَّى يُصَلِّي.

(ترمذی ابواب الاضاحی باب فی الذبح بعد الصلوة، حدیث نمبر 1507) حضرت براء بن عازبٌ بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں فرمایا کہتم میں سے کوئی نماز (عید) سے پہلے قربانی ذئے نہ کرے۔
عَنُ جُنْدَبٌ شَهِدَ النَّبِیُ عَلَیْ اللهُ یَوْمَ النَّحْرِ صَلیْ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنُ ذَبَحَ قَبُلَ

قربانی کا گوشت محفوظ کیا جاسکتا ہے

سيدنا حضرت خليفة أسيح الرابع فرماتي بين:

"جہاں تک قربانی کے گوشت کا تعلق ہے۔ یا در کھیں کہ اگر تیسرا حصہ اس کا اپنے لئے رکھ لیں اور باقی دوحصوں کوغر با اور مسکینوں اور دوسرے دشتے داروں وغیرہ پر تقسیم کردیں تو یہ عین سنت کے مطابق ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایسے گوشت کو اگر سنجالا بھی جا سکتا ہو کچھ عرصے کے لئے ، قربانی کے گوشت کو تو یہ خہیں ہے۔ "

(خطبه عيدالاضحيه 28 مرمارج 1999ازخطبات عيدين صفحه 649)

(خطبه عيدالاضحيه 12 رفروري 2003 ازخطبات عيدين 710،709)

سيدنا حضرت خليفة المسيح الثاني نورالله مرقده فرماتے ہيں:

''قربانی کے گوشت کے متعلق میہ ہے کہ میصد قدنہیں ہوتا۔ چاہئے کہ خود کھا ئیں ، دوستوں کو دیں چاہئے کہ فود کھا ئیں ، دوستوں کو دیں ، غریب امیروں کو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے کین محض امیروں کو دین اور امیروں کو قطع کرنا ہے اور محض غریبوں کو دینا اور امیروں کو نینا در امیروں کو فید دینا (دین ) میں درست نہیں ۔ امیروں کے غریبوں اور غریبوں کے امیروں کو دینے سے محبت بڑھتی ہے اور مذہب کی غرض جو محبت بھیلانا ہے پوری ہوتی ہے ۔ پس چاہئے کہ امیروں کو دین اور غریبوں کو دینا اور غریبوں کو تا کہ محبت بڑھے۔''

(خطبه عيداالاضحيه 5 راگست 1922 بمقام قاديان ازالفضل 17 راگست 1922) سيدنا حضرت خليفة كميس الرابلخ فرمات بهن:

"جب قربانی کا گوشت کھاؤ تو یا در کھوتہ ہیں اپنی جان ، مال ، بچوں کی قربانی ہے جوخدا کے حضور پیش کرنی ہے اور وہی اصل عید ہے جومومن کو بیقر بانیاں یا د دلاتی ہیں۔ تو اس کونہ بھولیں .....غریبوں کو اس قربانی میں خصوصیت سے یا در کھیں اور جہاں تک ممکن ہوا پنے کھولیں .....غریبوں کو اس قربانی میں خصوصیت سے عادہ یا نظام جماعت کی معرفت یا اپنے طور پر گھر کے لئے رکھے ہوئے گوشت کے علاوہ یا نظام جماعت کی معرفت یا اپنے طور پر براہ راست غریبوں میں گوشت نقسیم کریں کیونکہ بیوہ ایک دن ہے جس میں کئی بلکہ لاکھوں کروڑ وں غریب ایسے ہوں گے جن کوبس اسی دن گوشت نصیب ہوتا ہے۔

تویادر کھیں کہ اس کی لذت میں جب تک آپ خربا کوشامل نہ کریں آپ کا دل لذت پاہی نہیں سکتا یعنی حقیقی لذت نہیں پاسکتا۔ پس جہاں تک ممکن ہے زیادہ سے زیادہ غربا میں یہ گوشت تقسیم کریں۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے نظام جماعت کی معرفت بھی کریں اور خود بھی اپنے گردوییش نظر ڈال کر جہاں تک توفیق ہے اس اہم اور قربانی میں شامل عمل کی توفیق پائیں کیونکہ یہاں غریب کو گوشت پہنچا نا بھی آپ کی قربانی کا ایک جزوبن جائے گا اور میہ جزوآپ کی لذت میں اضافہ کرے گا۔'

<u>(خطبه عيد الاضحيه 18 راير مل 1997 ما زخطبات عيد ين صفحه 626)</u>

### فهرست

| صفحه | عنوان                               | نمبر شمار |
|------|-------------------------------------|-----------|
|      | (                                   |           |
| 1    | قربانی ازروئے قرآنِ کریم            | 1         |
| 2    | قربانی کی روح اور حقیقت             | 2         |
| 4    | قرباني كاحقيقي فلسفه                | 3         |
| 8    | قربانی ردّ بلا کاموجب               | 4         |
| 8    | قربانی کااجر                        | 5         |
| 9    | قربانی کی اہمیت وفضیات              | 6         |
| 10   | عيدالاضحيه كےمسائل                  | 7         |
| 15   | نمازعيد كاطريق                      | 8         |
| 16   | خطبعيد                              | 9         |
| 17   | قربانی اوراس کے مسائل               | 10        |
| 18   | قربانی کاجانور                      | 11        |
| 19   | قربانی کاوفت                        | 12        |
| 20   | قربانی کا گوشت                      | 13        |
| 22   | قربانی کا گوشت محفوظ کیا جا سکتا ہے | 14        |